## (70)

## بعض دینی احکام کی حکمت

(فرموده ۲۲ جون ۱۹۲۳ع)

مشمدو تعوذ اور سورة فاتحد كى تلاوت كے بعد حضور انور نے فرمایا:

ابھی موذن نے اذان دی ہے۔ اور اس اذان میں بلند آواز سے پچھ فقرات کے ہیں۔ یہ اذان کوئی نئی اذان نہیں۔ آج ہی یہ الفاظ ہمارے کان میں نہیں پڑے ' بلکہ جب سے ہم مسلمانوں کے گر پیدا ہوئے ہیں۔ اسی وقت سے یہ الفاظ ہمارے کانوں میں پڑتے چلے آئے ہیں جی کہ جب مسلمانوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ' تو تھم ہے کہ پیشتراس کے کہ اسے کوئی چیز کھلائی جائے۔ اس کے دائیں کان میں اذان کی جائے اس کے دائیں کان میں اذان کی جائے ہوتے ہی اذان کی جائے ہوتے ہی اذان کے کلمات پڑتے ہیں۔ اور آج جو الفاظ ہم نے سے ہیں۔ وہ کوئی جدید نہیں' بلکہ انہی کی تحرار ہے' جو پیدائش کے وقت سے سنتے ہیں' گرسوال یہ ہے کہ یہ الفاظ کیوں کے جاتے ہیں' اور ان میں کیا حکمت ہے۔

اس کے متعلق بہت لوگ کہ دیں گے کہ یہ اس لئے کے جاتے ہیں کہ نماز کے لئے لوگوں کو بلایا جائے۔ یہ من کرلوگ نماز پڑھنے کے لئے آئیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان الفاظ میں بلانے کی کیا ضرورت ہے کیوں نہ ایک آدمی کھڑا ہو جا آا ،جو لوگوں کو کہتا ، نماز کے لئے آؤ۔ یا کیوں نہ ڈھول بجا دیا جا جا جس سے لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع ہو جاتی۔ یا کیوں نہ کسی بلند جگہ پر آگ جلا دی جاتی جے دیکھ کرلوگ نماز کا وقت معلوم کر لیتے یا کیوں نہ نا قوس بجا دیا جا ہے۔ جس سے لوگ نماز کے وقت کا اندازہ کر لیتے۔ یا کیوں نہ گفٹی بجا دی جاتی جس سے نماز کے وقت کا پہت لگ جا ہا۔ ان سب کو چھوڑ کرید الفاظ کیوں افقیار کئے گئے۔ اس میں ضرور کوئی حکمت ہونی چاہیئے۔ اور جب تک ہم اس حکمت کو نہیں سجھتے۔ اذان کی حکمت سے غافل ہیں۔ گرمیں دیکھتا ہوں 'بہت لوگ یا نچے وقت اذان

سنتے ہیں، گر خیال نہیں کرتے، کہ اس میں کیا سبق ہے، حالا نکہ اذان میں بہت ی حکمتیں ہیں، جو میں نے پہلے بیان کی ہیں۔ اور آج ایک اور کی طرف توجہ دلا تا ہوں۔

ویکھو پہلے موذن زور سے اللہ اکبر کہتا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، پھررسالت کا اقرار کرتا ہے، پھر حسی علی الصلوۃ کہتا ہے کہ اے لوگو! نماز کی طرف آؤ۔ نماز کی طرف آؤ، پھر حسی علی الصلوۃ کہتا ہے۔ کہ اے لوگو کامیابی کی طرف آؤ، پھر عجیب بات ہے دوبارہ اذان کینے لگتا ہے۔ لینی اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے۔ اب سوچنا چاہیئے، کہ بیہ خاص الفاظ کیوں رکھے گئے اور اس ترتیب سے کیوں رکھے گئے ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ جب موذن اذان شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر خاتمہ پر کیوں انہی الفاظ کو دہرا تا ہے۔ اس کے جواب میں بہت لوگ کمیں گے کہ دوبارہ کہنے میں تکرار ہے۔ اور پہلے ہی الفاظ کو دہرایا گیا ہے، گرسوال بیہ ہے کہ اس تکرار میں حکمت کیا ہے۔ الفاظ کے لحاظ سے کوئی توازن قائم نہیں ہو تا کہ اس کے لئے تکرار ہو۔ مضمون کے لحاظ سے کوئی توازن قائم نہیں ہو تا کہ اس کے لئے تکرار ہو۔ مضمون کے لحاظ سے کوئی توازن قائم نہیں ہو تا کہ اس کے لئے تکرار ہو۔ مضمون کے لحاظ سے کوئی نئی بات نہیں مضمون وہی ہے، جو پہلے تھا، پھر تحرار کیوں؟

اس کے لئے جب ہم اذان کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک لطیف حکمت اس تکرار میں پائی جاتی ہے۔ موذن توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد حتی علی الصلوۃ کمتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ پھر حتی علی الفلاح کمتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام یہ سکھا تا ہے کہ نماز کامیابی کی جڑ ہے۔ کیونکہ پہلے کماکہ نماز کی طرف آؤ پھر کما کہ کامیابی کی طرف آؤ اس سے پہ لگا کہ ایک کامیابی کے متلاثی روحانیت کے دلدادہ اور خدا سے تعلق پیدا کرنے والے کے لئے ضروری ایک کامیابی کے متلاثی روحانیت کے دلدادہ اور نماز باجماعت پڑھے۔ کیونکہ اگر نماز باجماعت کی شرط کامیابی کے لئے ضروری نہ ہوتی تو موذن حتی علی الصلوۃ نہ کہتا بلکہ یہ کہتا کہ پڑھ لو پڑھ لو۔ شرط کامیابی کے لئے طروری نہ ہوتی تو موذن حتی علی الصلوۃ نہ کہتا بلکہ یہ کہتا کہ پڑھ لو پڑھ لو۔ تو یہ الفاظ ہی بتلاتے ہیں کہ مسجد میں بلایا جا تا ہے اور باجماعت نماز پڑھنے کے لئے بلایا جا تا ہے۔

گرسوال یہ ہے کہ کیونکر نماز باجماعت پڑھنے میں کامیابی ہے۔ اس کا جواب آگے دیا ہے۔ اور وہ یہ کمہ کر الله اکبو ، الله اکبو یہ سمرار کے لئے نہیں لایا گیا۔ بلکہ نئے مضمون کا اظهار کیا گیا۔ پہلی دفعہ جب موزن الله اکبر کہتا ہے تو اپنے عقیدہ کا اظهار کرتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اور جب یہ اقرار کرلیتا ہے۔ تو یہ حکم ساتا ہے کہ نماز کے لئے آؤ۔ اور آگے بتا تا ہے۔ کہ اگر نماز با جماعت نماز کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا کی برائی ظاہر ہوگی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالی کی توحید اور برائی سے کامیابی ہوتی ہے۔ اور اگر خدا

تعالی کی توحید اور برائی سے کامیابی ہوتی ہے۔ اور اگر خدا تعالی کی توحید اور برائی نہ ہو۔ تو کوئی کامیابی نہیں۔ روحانی طور پر تو یہ بات صاف ہی ہے کہ وہی انسان روحانیت میں کامیاب ہو گا جو خدا تعالی کی توحید کا قائل ہو گا۔ گرونیاوی کامیابی اور شان و شوکت بھی اس سے وابستہ ہے۔ کامیابی کے معنی کیا ہیں کہ روکیں اور مشکلات راستہ سے دور ہو جائیں اور روکیں دو قتم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو انسانوں کی طرف کے طاہری طور پر آتی ہیں۔ اور دو سری روحانی جو خدا تعالی کی طرف سے آتی ہیں۔ اب جو قض خدا کے سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لئے آتا ہے۔ اس کے لئے خدا تو روکیں نہیں دو کیں نہیں ڈالے گاکیونکہ جب کوئی خدا کے لئے آتا ہے۔ تو اس کے راستہ میں خدا روکیں نہیں دو کیں کہ روکیں کو دور کرتا ہے۔

دوسری کامیابی کے راستہ میں روکیں ڈالنے والی چیز انسان ہیں۔ لیکن اگر وسمن دوست بن جائیں۔ تو وہ بھی روکیں نہیں ڈالتے۔ دیکھو مال باب بچول کے کیے ہدرد ہوتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں۔ ان کو پڑھاتے ہیں۔ ان پر روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ خود فاقے اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ ان کے دلوں میں بچول کی محبت ہوتی ہے۔ وہ چو نکہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیچ ترقی کریں۔ اس لئے وہ ان کے راستہ میں روکیں نہیں ڈالتے۔ بلکہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح اگر تمام بی نوع انسان دوست بن جائیں۔ تو ان کی طرف سے بھی روکیں حائل نہ ہول گی۔ بلکہ وہ مدد گار ثابت ہوں گے۔ بلکہ وہ مدد گار

اب سوال سے کہ نماز باجماعت اوا کرنے سے یہ کیو تکر ہو جائے گا اس کے لئے یاو رکھو کہ خدا تعالی نماز باجماعت سے سے جا تا ہے کہ جو کام مل کر ہو سکتے ہیں۔ وہ علیمدہ نہیں ہو سکتے آگر نماز سے صرف خدا تعالی کا نام ہی لینا مقصود ہے تو سے گریں بھی لیا جا سکتا ہے۔کیا مجد میں آگر دو دفعہ فاتحہ پڑھی جاتی ہیں اگر گھر میں ایک دفعہ یا مجد میں آگر لجہ سجدے کئے جاتے ہیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے لینی مجد میں لوگوں کو دکھانے کے لئے لیے سجدے کرتا ہے تو یہ اس کی ریا کی نماز ہوگی اور اس کے منہ پر ماری جائے گی پھر کیا وجہ ہے کہ مسجد میں آنے کا تھم دیا گیا اس لئے کہ مل کرکام کیا جائے اور میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ویکھو جب ایک فوج کوچ کا تھم دیا گیا اس لئے کہ مل کرکام کیا جائے اور میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ویکھو جب ایک فوج کوچ کا تھم دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بعض کا قدم لمبا ہوتا ہے اور بعض کا چھوٹا لیکن مارچ کے لئے ایک خاص اندازہ رکھا جاتا ہے اور سب کو قدم لمبا ہوتا ہے اور بعض کا چھوٹا لیکن مارچ کے لئے ایک خاص اندازہ رکھا جاتا ہے اور سب کو آیستہ چلنے والا تیزی افتیار کر کے دو سروں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس طرح سب مل کرچلتے ہیں۔ اس

طرح نماز ادا کرنے میں کی ایسے ہوتے ہیں۔ جن کا دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھیں اور کوئی ایسے ہوتے ہیں۔ بن کا دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھیں اور کوئی ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن جماعت کے ساتھ سب کو سب کے ساتھ مل کر نماز پڑھنی پڑتی ہے اوراس سے آپس میں اتحاد پیدا ہو تا ہے اس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے کہ صفیں سیدھی کرو۔ ورنہ تمہارے دل شیڑھے ہو جائمیں گے۔ا

تو نماز باجماعت سے یہ بتایا کہ جو چیز ادنی ہو۔ مل کر کام کرنے سے وہ بھی اعلی نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ اور جب انقاق و اتحاد مضبوط ہو جائے تو اس کا لازی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اور لوگ بھی آکر ہمارے ساتھ شامل ہونے لگتے ہیں۔ اس کی مثال اس برف کے نکڑے کی طرح ہوتی ہیں۔ جو پہاڑ سے گرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اور برف راستہ میں شامل ہوتی جاتی ہے۔ حق کہ وہ اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ پہاڑ کے دامن کے بعض گاؤں کو جاہ کر دیتا شامل ہوتی جاتی ہے۔ حق کہ وہ اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ پہاڑ کے دامن کے بعض گاؤں کو جاہ کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ وہ اتنا بڑا ہوگیا ہے کہ سو سوگاؤں کو دباکر لے گیا ہے۔ حالا نکہ 'پہلے وہ ایک گیند جتنا زیادہ ہوتا ہے لیکن گرتے اور برف کو اپنے ساتھ ملا کر بہت بڑا بن جاتا ہے قاعدہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ اتحاد ہو۔ اتنا ہی زیادہ دو سری چیزوں کو کشش کرتا ہے۔ اس لئے جتنا ہم میں زیادہ اتحاد پیدا ہو گا استے ہی زیادہ لوگ ہماری طرف تھنچے چلے جائیں گے۔

لکھا ہے جب رہل چل رہی ہوتو ساتھ چلنے والا بھی اس کے قریب ہوتا جا ہے کیونکہ اس کی رفتار
کی کشش کھینچتی جاتی ہے۔ اس طرح جو قومیں متحد ہوتی ہیں 'کرتی ہیں۔ ان میں کشش ہوتی ہے اور وہ
دو سرے لوگوں کو کھینچتا شروع کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا! جب متحد ہو جاؤگے اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر نماز
باجماعت پڑھوگے تو کامیاب ہو جاؤگے کیونکہ اس طرح جمع ہونے سے خدا تعالی کا جلال روشن ہوگا اور
اس کالازی نتیجہ یہ ہوگا کہ تہماری مخالفت کم ہوتی جائے گی اور تم کامیاب ہو جاؤگے۔

نماز میں یہ بہت برا سبق ہے اور اذان اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ گرافسوس کہ بہت لوگ اس کی حقیقت کو نہیں سیحصے۔ کی جگہ سے نماز باجماعت نہ پڑھنے کی شکایات آتی ہیں کسی جگہ کوئی مخص اس کئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے نہیں جا آگہ امام صاحب سے اس کی لڑائی ہوتی ہے۔ لیکن اذان میں تو موذن کی کہتا ہے کہ خواہ کچھ ہو۔ نماز باجماعت کے لئے آؤ کیونکہ اگر تم لڑا کیوں اور جھڑوں کی وجہ سے مسجدوں میں آنا چھوڑ دو گے۔ تو اللہ تعالی کی توحید دنیا میں قائم نہ ہوگی۔ اور جب توحید وقائم نہ ہوگی۔ اور جب توحید قائم نہ ہوگی۔ تو تم کامیاب بھی نہ ہوگے۔

ہماری جماعت کے دوستوں کو چاپہتے کہ اذان کی حکمت سے سبق سیکھیں اور سمجھیں کہ دوبارہ جو اللہ اکبر اللہ اکبر کما جاتا ہے۔ یہ تکرار کے لئے نہیں بلکہ یہ نتیجہ ہے نماز با جماعت کا جو بیان کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس طرح توحید پھیلے گی اور جب توحید پھیلے گی۔ تو ترتی اور کامیابی حاصل ہو گی اور اگر لوگ اس میں سست ہوں گے تو ان کے لئے تباہی اور بربادی ہو گی۔ ہر ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ خواہ مسجد کا امام اس کا دشمن ہو تو بھی جائے اور یہ سمجھے کہ میں خدا کے لئے جاتا ہوں تاکہ اس کی توحید پھیلے اور اس کی بردائی کا ذکر بلند ہو اس کا نتیجہ یہ ہوگاکہ تم کامیاب ہو جاؤ

میں نے بارہا کہا ہے کہ نماز باجماعت نمایت ضروری ہے لیکن ابھی تک بہت جگہ سستی پائی جاتی ہے۔ خوب اچھی طرح من لو۔ جب تک یہ سستی دور نہ ہو گ۔ کامیابی نہ ہوگ۔

بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری ترقی کب ہوگی میں کہتا ہوں۔ خدا کے نبی نے جن الفاظ کو ترقی کے گر کے طور پر رکھا ہے۔ گویہ الفاظ آپ کو نہیں بتائے گئے۔ لیکن آپ کے لئے اور کو سکھائے گئے۔ مگرچو نکہ آپ ہی نے ان کو مقرر کیا ہے۔ اس لئے آپ ہی کے ہیں۔ ان میں ترقی کا گر نماز باجماعت کی پابندی بتایا گیا ہے۔ جب تک اس گر پر عمل نہ ہو گا۔ ترقی نہ ہوگی۔ پس جو لوگ یہ کھتے ہیں کہ کیوں ہماری جلد جلد ترقی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے نفس کو الزام دیں۔ جو نماز با جماعت کی پابندی نہیں کرتا۔ اور اپنی اس سستی اور کو تاہی کو دور کریں۔ خدا تعالی ہماری جماعت کو توفیق دے کہ وہ اسلام کے احکام پر عمل کرنے والی ہو۔ اسلام کے مطابق ہمارے عمل ہوں اور ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹنا پھرنا کھرنا خلوت و جلوت سب اللہ تعالی ہی کے لئے ہو جائے۔

ایک دوست شیر زبان صاحب نائب تحصیلدار جو ایک عرصہ سے بیار تھے۔ اور بہت مخلص سے۔ ایک دوست شیر زبان صاحب نائب تحصیلدار جو ایک عرصہ سے بیار تھے۔ اور بہت مخلص سے۔ ایس جگہ رہتے تھے جہال ایک بھی احمدی نہ تھا۔ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ انہیں فوت ہو گیا۔ میرا خیال تھا۔ میں نے ان کا جنازہ پڑھا دیا ہے۔ گراب معلوم ہوا ہے نہیں پڑھایا اس لئے آج پڑھاؤں گا۔ اس طرح ایک عورت بھی ایس جگہ فوت ہو گئی ہے جہال احمدی نہ تھے۔ اس کا بھی جنازہ پڑھوں گا۔

(الفضل ١١ جولائي ١٩٢٣ء)

ما بخاري كتاب العلوة باب تسوينه الصفوف